







besturdubooks.wordpress.com

# جراك ٥ طلبا ومردين

يسندفرمده من المعالمة والمنطقة والمنطق

تَبِعِينِيكِ فِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَبَعِينِيكِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

زيرُرِيّى: ياد گارِخانقاهِ امداديم الشرفينية دِينَتُ نَنْ 2074 عِبْرَةُ مُجَدُّقَةُ مُثَاثِقًا وَ امداديم الشرفينية دِينَتُ نَنْ 2074 عِبْرَةُ مُجَدُّقَةُ مُنْ 1042 - 6370371 (1942 - 6373310 🕿 54000 مِنْ مُرَدُّمْ وَالْمُدِّةُ اللهُ وَالْمُدِّمِّةُ اللهُ وَالْمُدِّمِّةُ اللهُ وَاللَّهِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ناشر: أتجمل حميارُ المتشعقة: دجشرُ الفيالَوْ بالفائِدُوْ، لاَ يَهُولِ يستُ كَرُدُنِر: 54920 - 🕿 - 6861584 - 042 / 6551774 / 642 - 640

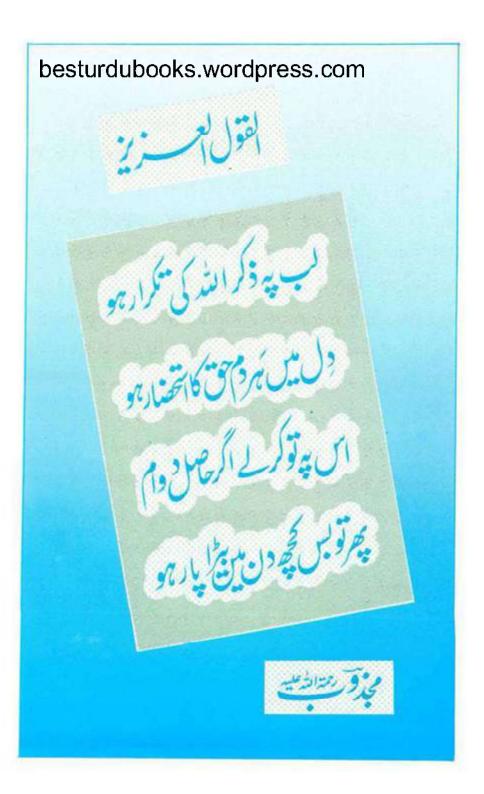





مِحُى الشُّنَة جَضَرَتِ اقدَّسَ وَلانَا شَاهِ آ**بُرَا رُّ الْجَقَ** صَاحَبَ فامت بركا تهُ معتت فيوضهُ مَ



ناشر: آنجمن احياي السّنة (رحطرة) نفير آباد ، باغبانبوره ، لاهور







ناكتاب: \_\_\_\_\_ أَصُولُ رُرِّيِّ (طلباء مدرسين) تصنيف: \_\_\_\_ مُحَيُّ استَنْ خفرت اقدَّى موالناشاه ابرارُ الحق صَافِلْتَ بِحَاجِم محتابت: \_\_\_\_ مُحَيِّف لما راجِدُ فَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اله

|               | 3 2,2     | -            |                  |
|---------------|-----------|--------------|------------------|
| <br>ال سے زود | عرف ان يو | ب يذريعه واك | ىئە پىچرى ترسىيا |
| فر            | مدادييث   | المامان      | .Kal.            |
| <br>20/       | ~ CM      | والكون       | 107              |

مریخ فیم : 2074 برسٹ کوٹیر : 54000 فن : 54000 میٹ کوٹیر : 042-6373310

E-mail: khanqahlhr@hotmail.com

المجمل حيار الجبرة : نفيرآباده إغب نيوره لايو بست كود : 54920 المجمل حيار المبيرة : نفيرآباده !

﴾ ڈاڪٹر اوج نظیم خلید مجاز: عارف باللہ حضرت اقد س مجان اشاعت کے الکی میں مولانا شاہ کیم محمد اختر ماحث برگاہم

32 راچوت بلاک نفرآباد 'باغیانپودا- لابکو فون :042-6551774 • Mobile:0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

#### besturdubooks.wordpress.com

تَحْمَلُ لا وَنُصَلِّىٰ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكِرِيْمِ

موديمه

از حضرت ولاناشاه ابراد الحق صاحب مت بركاته عمت فيهم

اما بعدا ہں ناکارہ نے تناہے تمہ استیابین ئولفہ مولانا عبار کم استعجادی اظم گڑھی کو د کھاجیں میں جارہاب مقرکیے ہیں۔ میلے باب میں مراسین کے لين دوسر متعلمين كے ليے اور تيسرے باب من كاتبين اور عرصے باب میں عامنہ مومینیں کے لیے تھے ہوتیں مذکور ہیں۔ اُن کے فائدہ مند ہونے کے بارك بين صرف مرشدي حضرت اقدين كاليم الأمت مجدد المكت مولاناشاه اشرف على تفانوي نورالله مرقده كارشا دكرا ي كافي ہے۔ جو اس كتاب ميں مسطور ب جس كوبعيد بقل كياماتا محكامدًا وَمُصَلِيًّا احقرارُون على عرض رسالہ ہے کوئیں نے ہی مجموعہ رحمہ المین کو جوجندا بواب مرشق ہے اپ تثوق سے حرفاً حرفاً دیجیا جوں جرب ٹرمتنا جاتا تھا ہی کے مضامین سے جو کہ عوام اور خوص سب کی ضرورت کے ہیں ۔ بے حد دل نوش جُوا۔ کو بید کہنے کی بات تثيين كرساد كى سے كهتا ہوں كه بالكل خانقاہ امداديه كا چربيه تولف جزاه الله تعالى في أناروبا-الله تعالى سے دُعاكرتا مول كديس كونا فع اور مقبول فراويں -

بكم حما دى الاولى ، ٣ ساهج منعام تعاجمون

ہں کتاب کے مضامین سب کے سب ہی حرز جان بنانے کے قابل ہیں محراقل کے دوباب کے جومضامین ہیں ان کی اعلی اوران بڑمل تہ کرنے کی وجرسے مدرمین کے افا دہ اور طلبہ کے استفادہ میں مبت ٹری کمی ہوجاتی ہے للنلاس ناكاره كالبياختيار جي جاباكه ان مضابين كوالك باب وارتشائع كرديا حاوسے تاكيصورت صرورت مزيدا ضاقه ميں سوات رہے جنائج تو كالُّعلىٰ للله تغالے اس نا کارہ نے ان کی اجالی تبویب کردی ہے اور سہولت کے لیے اس رحقه کانام انترون التيني للقاليم رکھاہے۔ دونوں ابواب کوايک انھشائع کرنے کی ایک مصلحت پر ہے کہ اسا تذہ کے ذریعہ طلبا کوان مے تعلق ضروری برايات منجة رسن سے زياد ، تفع كى توقع ب اورطلبا . كواساتذه كى قدر جو گی که جاری خاطریکتنی مشقتیں بر داشت کرتے ہیں۔ نیز بعض د فعظلیا کواسانڈہ كے معاملہ سے زیادتی كاشكہ ہوتا ہے۔ تواساتذہ كے منصب كے علم ہونے بر ہں شہوشکایت کاحل ظاہر ہوجاوے گا۔ ہں رسالہ کوبار بارمطالع کر خصوصاً جُمُعه كَيْضِي مِين إِس كوايك دفعه پره ليناان شاراند تعاليه ببت مفيد جوگا-حضرات ابل علم سے گذارش ہے کہ ہی سلسلہ میں جو بات فابل اضافہ محشوس فرماتين أن سليمطلع فرما دين - تاكة آننده اشاعت مين ان كا اضافيه والشلام - ناكاره ايراداعق غادم مدرسدا شرف المدارس

اررمضان ويساهر

# طالبین کے نصائح میں منصبطِ ابعِلم

ار پڑھنے کے زمانہ ہیں وقت وصحت و فراغت کو ننیت سمجھے کیونکہ ہیں چنزیں شایت ہے اعتبار ہیں۔اگر بیرموقع کھیل کو د میں صرف کر دیا تو بعد میں موقع ندملے گا اورکوٹِ افسوس کمنا پڑے گا۔

لارجِس سے نفع دینی یا ڈنیوی علی کرناچاہے ہیں کے سامنے اپنے کو مِثا د سے بعنی اپنی شان وشیخی و بیٹھانی طاق پر رکھ د سے اورا درافیے اطاعت اور خدمت اپنا شعار بنا ہے۔ اثنتیاق سے پڑھے اور بڑھا ہوا خوب اور کھے۔ ان باتوں سے ان شاراللہ تعالے اُستاد ایسا مہربان وخوش ہوگا کہ پیکیس رویے کے دینے سے بھی اتنا مہربان وخوش نہ ہوتا۔

سار فلطی اگر کلام بیا کام میں ہوجائے فورًا اپنی لطی کا قرار کرے باتیں نہ بنا وے کیونکہ یہ کتر کی بات ہے۔

مم جس سے پڑھے اس کی عبت اطاعت اورادب کا بہت پاس کھے اس سے بڑا نقع ہوگا۔

۵رساتھ یادکرنے میں ہتت اور شوق میں ترقی ہوتی ہے۔

besturdubooks.wordpress.com

٢ علم بين از نذكر ب بكنعمت مجد كرت كريداداكرتا يديئ ورزنعمت جين ا حاتے کی اور عالم کا دماغ فائج سے خراب ہوگیا اور کل علم بھول کیا۔ ٤ ر طلبه كوچا ہے كدانلہ والے بن كر رہيں۔ تمام چيزيں اس كى بن ك ربس كى اگراند نغالے بيركيا توسب بينيس بيرمائيل كى - -يجول از وكشتى بهمة بيب از توكثت ٨ ر طالب علم كوتمومًا اورطالب دين كوخصوصًا سب كنا بهول سے عمومًا اور شوت كان دول سے خصوصاً سخت ير ميز كرنا جاہيے - كيول كدكنا جول سے تمام وعنارتموما دل ودماغ خصوصاً بهت ضعيف دوجات بين اوركس بهي حاتأر بتاب اورجره بدينا بيلاجوها تاسية ويجيني مرام علوم بوتا يؤدل بوج تردداورخون محاور دماغ بوجه ماده مني كے كل جانے سے كيوں كه سرماية راحت وصحت وقوت منى بى ہے اور طالب علم كوزياده صرورت امنیں اعضائے درست رہنے کی ہے کیوں کداکر یہ اعضامِ عیف ہوگئے تو نہ يرُّه سك گااورنه برُّها مُوايا در كه سك گاكيوں كەقۇت مافظە بھي جاتى رمىتى ہے حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے اپنے اُشاد (حضرت و کیع رحمۃ اُ الله عليه) سے سوءِ خفط کی شکایت کی اُنہوں نے فرمایا گنا ہوں سے پر مہیز كروكيون كمعطفنل بالتدتعاك كاوفينس التدتعاك يح على كوعطا شَكُوْتُ إِلَىٰ وَكِيْعِ سُنُوٓ جِفْظِيْ

فَأَوْصَانِيْ إِلَىٰ تَتُرْكِ الْمُعَسَاصِيْ

فَانَّ الْعِلْمَ فَضْلُ مِّر : ١ الهِ وَفَضْلُ اللهِ لَا تُعْطِي لِعَسَا صِيْ اورگناہوں کے ترک مے متعلق پوسمجھ نے کہ اگر میں نے گناہ کیا توعلم سے محروم رمول گا ورصحت وعافیت سے محروم موجا وَل گا- اگرانگر تعالے نے پرده دري كردي (تُعُوُّدُ بِاللَّهِ مِنْ دَالِكَ) تو مدرسه سے خارج كر ديا حا وَل كا-لوگوں میں ذکت ورسوائی ہوگی۔ مُنہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا اوربوں مجھ کے کہ آدمی کی موت و بیجاری کا کوئی وقت نہیں۔حب ہی مرحاوے یا ہمار ہو حاتے اور بیمار ہوکرا ور مرکر تورگناہ) جیوڑناہی بڑے گا۔ توجو چیز مرکر یا بھار بڑکر جيموشنه والى مواسي صت وحيات بي من حمورٌ ديناجا سية ناكة اركم عصيت جومتروك مصيت ندجواور قابل اجرومح تأرك بين نمتروك اوربيتهان ك كەئمىشەت كے كينے بڑىل نەكروں گا- نەدىھوں گا نەبات كروں گا اور نەبات منوں گا اورلڑکوں اورعور توں کے حجبت سے بہت سخت پر ہنرکرے ۔ اگرکسی لرك كے ساتھ مڑھنے میں ماسیق كئ گرار میں یا دور میں جو تو قدر ضرورت پر اکتفاکرے اوراکرانی طبیعت میں ٹرامیلان باوے تو فوڑا بہت جبد ہی کاساتھ جھوڑ دے اور تکرار وغرہ سب بٹرکر دے علیحدہ بڑھے اور حلاسے جلد دو رکعت غاز توبه زهد تو مکر تو مکر کے موکد اگر علیحدہ ہونے میں تا خبرکرے گاتعلق کی ترکیفبوط بوجاف کی او علیحدہ ہونے کی جہت کمزور جوجاوے کی اور بھرکناہ سے بجیا مشکل ہوجا وسے گا اوراگرا ملتہ تعالیے نے بعد بذت کے بھی دستگیری تھی کی اور تولیصیب بھی ہوئی تب بھی برسوں ہیں کے خیالات اور وساوس نمازو کتاب

خراب کریں گے اور حنت مجن ہوجا دیے گی ۔ دل پریشان ومترد دو مخمی منظر رہے گا اور جلدی تدارک کرنے سے ان سب باتوں سے تجات سے گی اور دل میں فرحت وانبساط خوشی کا ایک بڑا عالم رہے گا۔ ول آوامے کہ داری ول دردبند وكرجيشم ازجمه عالم فرومبند بيت ولى كزغيراو انديشه وارد مكس عائے يرى دركشيشه دارد اورلاكوں اورعورتوں كو دل ميں جگر دينا اورالله كو كالناكيا خراب بات ي كعبدسة بنت تكال دينة تصريول ني اللدكونكال بسي بين دلول سے آپ اورخداعزوجل کے جمال بے مثنال کو جھیوڑان مردہ ٹائیداراشکال پر عَثْقَ ہونا کیا سِیجِعی کی بات ہے؛کہاں وہ نورِ آفتاب اورکہاں پیجراغ مرد ہ تھ چراغ مرده کی تورآفاب می ببين نفاوت ره از مُحَاست مَا بَحُيُ بھیجت بجب نے خود کردیم روزگارے دریں بسربردیم محرنبابد نكوسش رغبت كس بررسولال بلاغ باشدولس 9رطلبه کوچاہیے کہ اُٹ تنا دکے ساتھ خشن طن رکھیں۔ اگر کسی طالعظ

کے ساتھ کوئی خاص بر ٹاؤکرے تو سمجھ لے کدوہ صاحب ہی لائق ہیں اور میں، ہی لائق ہوں یا اُن کے ساتھ وہی برتا وصلحت ہے اور میرے ساتھ میں بڑاؤ لحت ہے بابوس مجھ لے کہ اگر خدانخواستہ وہ خلات ہی کرتے ہوں گے تو الله تعالے بران کا حیاب ہے مجھے بدگما فی سے کیانفع ہوگا ہو نہا میں ان کے فیوض وبرکات سے محروم رہوں گا اورآخت میں بدکیانی کے وہال ہر گرفیار جوں گا اور پہنیال کرے کہ دوسرے کے کام کی فکر میں کیوں بڑوں کیاں برتا وكرنا استاد كا كام ب وه اينا كام كريل يا يذكرين - وه لين كام ح فتردار بیں اور میرا کام ہے جنس طن اورا طاعت اور خدمت میں اینا کام کروں اور بركمانى كابيح نقضان ہے كذم كواشتا دا ورطالب علم محسود عليبہ سے يمنى ہوجائے گی اور تیمنی میں جانبین کا جان ومال عزّت و آبر و معرض خطر میں ہوجا آہے فضد حضرت بعقوب على السلام اورحضرت بيسمت على السلام اور وانوته على نبينا عليهمالسلام كابيش نظرركهنا جاميييه بهرجيو تربيرك كويدبرتاؤ بإدركهنا جاہیے۔مثلاً بیر،ائتاد، باپ سے ساتھ ان کے جیوٹوں کو جتنا حسن طن ر کھنا ضروری ہے۔ اُستاد برتساوی فی المعاملات وغیرہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔کیونکدان کافعل ہنیں کاٹ رہے گا بلکہ ہرشاگر دکے رگ ورایشہ میں سرایت کرے گا اوران کا اثر دوسروں کو پینچے گانے بيادب تنها نهخود را داشت بد بكية تبش در بمب آفاق زد خلاصه سيسيح كدمدكما ني سے بهت بر مبزا ورصلحت ميں بھي زيادہ غور ق

خوض نەكرے ملكە لىپنے دل میں سیجھ ہے دوگی كوئی مصلحت بیر طریقة سلوئیراحت دادین ہے -

ار استادی روک نوک اگریشے میں ہوتو ہی کو گرانیجے اور نہ چہرہ پر شکن پڑے، نہ طال ظاہر کرے۔ ہیں لیے کہ ہیں سے اُستاد کے دل میر اُلفہ ہِن پر اپر ہوجائے گا۔ کیونکہ بیموقوف ہے لنشراح پر اور مناسبت پراور صورتِ مذکورہ میں دونوں ہاتیں نہیں ہیں۔ بہت بڑا قاعدہ اور جار نفعت کی جی ہیے کہ جس سے نفع طامل کرنا ہوخواہ خالق اپخلوق سے قاعدہ اور جار نفعت کی جی ہیے کہ جس سے نفع طامل کرنا ہوخواہ خالق اپخلوق سے وخل نہ دے بھر دیجھے کیسا نفع ہوتا ہے اور یہ بڑا کمال ہے ہے۔ وخل نہ دے بھر دیجھے کیسا نفع ہوتا ہے اور یہ بڑا کمال ہے ہے۔ اور میں است اس از طالبِ علم کو بڑی ضرورت فراغت قالب کی ہے تینی قلب کا کہی ارست اس اسلامال این ست اس ارسالہ کا کہی کا جینی قلب کا کہی ہے ہے گئے تھا یا بیان تماکو وغیرہ کا عادی نہ ہے اور یہ بڑی ہے اور یہ کا کہی کا دی نہ ہے اور یہ کا کہی کا دی نہ ہے اور یہ کا کہی کا دی نہ ہے اور یہ کا دی نہ ہے اور یہ کا دی نہ ہے اور یہ کی ہے تو تی قلب کا کہی کا دی نہ ہے اور یہ کا دی نہ ہے اور یہ کہا کہ وغیرہ کا عادی نہ ہے اور یہ کی ہے تو تی قلب کا کہی کا دی نہ ہے اور یہ کی اس کے باتھ کی تھا تی نہ ہونا یعنی خقہ یا بیان تماکو وغیرہ کا عادی نہ ہے اور یہ کی میال کی ہے دور آ فات دی نہ ہے اور یہ کی ہے دور آ فات دی نہ ہے دور آ فات دی نہ ہے دور آ فات دی نہ ہے دور آ فات دی دور آ فات دی دور آ فات دی دور آ فات کی تھیں کی کی سے دور آ فات دور آ فات کی دور آ فات کی دور آ کی کی کی کرنا کی کی کیا گا کہ کی کے دور آ فات کی دور آ کی کی کی کرنا کی کی کی کی کرنا کی کی کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کے دور آ کی کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کی کے دور آ کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا

اورندسي طالب علم سے دوستی پیدا کرنے کیس سیکسی کوموقع ماگمانی كاجواور نتخني ببداكرے كم إلى سے لڑنے حجكرنے ميں وقت خراب جوت الم تين ماست سييذ جو آئينه دائتن كفرست ورطرافيت بأكينه وأثنتن ١١ر طالب علم كوجا ميك كدىبدفارغ مونے كيسى الله والے كى خديت مين ره كر تجيد د تون اصلاح ظاہر و ناطن كى كرے ت بهيج نكث نفس داجز ظل پير دان آن فنس كش راسخت مجير تبعلمی کرے ناکہ خودگنا و ظاہر وباطن سے احتثاب کرے اور ہی کا ومتعلین میں بعنی شاکر دون ریز ایسے سے قال دا بگذار مردحسال نشو پیش مرد کا ملے یا مال شو ملار پڑھنے بین نبیت خدمتِ دین اور رضائے خداوندی کی سکھے اور عزنت وجاهِ دنیوی کی نیت برگزنه کرے۔ ایھی نیت سے اگریٹھے کا تو زمانہ طالب على ميں اگر مرحائے گا توشہ بدہوگا اور قیامت میں علمائے ساتھ اُٹھایا جائے گا اور دن رات جومحنت کی دماغ وغیرہ خرچ کیا ہے اور بڑھا ہے۔ سب انشاء الله تعالى نامة إهمال مين ديجه كأا وردوسري نبيت سے ان سب باتوں سے محروم سے گا اور ستحق اور موردِ عتبابِ خلاوندی ہو گا۔ نعوْدُ بالتدين ذالك

مهار طلبه كوچابيهي كداينا شوق اورطلب اورمحنت أنتناد كو دكھائيں-أنتاد خودمهربان جوجائے گا اوران شار الله اوري توجركرے كات الجول ممع بيت علم بالدكراخت كهيے علم نتواں خُداراث ناخت بقدر الكتكتسك لمسالي ومن طلب لعلى سلطيالي ترجمه: بعت ربحنت علومرتب على يولي -جوعلوم تنبه كاطالب بتوامي الون كوماكم آب -رّوم بعب زُثم تن م ليلًا يغوص أبجب من طلب للَّا لي ترجمه: تم عزت جائية بواور راتول كوسوت بو-موتی کا طالب دریایس غوطے لگار ہاہے۔ جيساطالب بوتاج اورجيسي طلب موتى ب استاد كي جانب سي يسا ہی میں ہوتا ہے۔عادۃ اللہ یوننی حاری ہے۔ قوت طبع از متکلم مجوئے عت مبدان اُدادت بیار تا بزندم دسخن گوتے گوتے هارطالب علم كوچا بهي كدحق ليب ندى اينا شعار كي اورسط عرى

سے مہت اجتناب کرے۔ سرما پیراحت فوٹیا و دین میں مہی خصلت۔ ٱللَّهُ مَّ أِرِنَا الْحَقَّ حَتَّفًا وَّا رُزُفْنَا اتِّيَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِيلًا وَّارْزُفْنَا اختِنَا بَهُ - رَبُّنَا تَقَتَلُ مِتَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 0 ١١ر طالب علموں كوجاميے كرجس مدرسه ميں جس مدرس سے برهنا جاہيں ملے دہاں کے مدرسہ اور مدرس کے قوانین دریافت کرکے اپنے ذہن من خوب غور کرلیں کہ ان قوانین کی یا بندی عجدسے ہو سکے گی پانہیں۔ اگر نہیں ہوسکتی تو پيركوني بات منين اپنے گھر بيٹھے رہیں۔اگر ہوسکتی ہے تو خوب پختہ ہو كر ذال موں اوران قوانین کی یا بندی کریں اور علم علل کریں - میرویاں سے کہیں دوسری جگہ نه حاوین یک درگیری گربر ورهمل کرین اور قم خیراً کا مرحن نه بهونیه وین تعنی بهاست وبال وراب في الما وال من من ست سي خوا سال بين الك بدكه براشاد كأخر اتر حائے گا اور سب کہیں گے کہ بیر ہر جاتی ہے۔ میاں سے کہیں اور جگہ جلاحافے گاورجاں سے مائے گا بھروہاں وہل ند ہوسکے گادوسرے بیک ہر مدسرک قوانین جُدا ہوتے ہیں ہی سے بیخرا ہی ہوگی کرمیلی بڑھا تی بے کار ہوجائے گئ مشكاكسي مدرسيس بيتفانون بي كرتج يديلها تي ضرورهات اوركهيس كأفانون يد ب كوتوبدكا نام ندرب اوزم تويدوك مدرسه سي محقورا بي سايره كرجك گئے توبیر پڑھا ہُواکی کام نہ ہے گا اور وہ بھی بھول بھال جائے گا۔غرض کہتیں خرابیان ہیں۔اُنتا وکے دل میں وقعت نہ ہونا ، ہس کا مهربان نہ ہونا- پہلے مدرسدمیں بھیرداخل ہوتے سے قابل ندر مہنا-مہلی بڑھائی کابے کار ہوجا آاور ايك غرابي يهجوتي ہے كە دوسرى جگدانتظام سكونت وخوراك وغيرويوني قت

كالبش آنااور دل كامترة دربنا الخصياعم من فراغت قلب اورجمعيت قله اورنشاط قلب کی بہت ضرورت ہے اور ہی تم خیرامیں بیسب ہاتیں کا فور موجاتی ہیں اور منعدد شیوخ کے ہاتھوں برسیت ہونے میں تھی میں خرابیاں ہیں شیخ بھی جانچ کر بٹانا جاہیے اکہ بھرسی دوسرے سے بیاں نہ جانا پڑے اور اختلاف قوانین سے بریشانی نه جوا ور دونوں کے بہاں سے محروم نه جوکیوں کہ ى تىنىخ كے دل میں تمهارى وقعت اور محبت ندر ہے گى۔ نعُوزُ باللہ مِنْ قَالِكَ-ار طالب علم سے اگر اُستاد کی ہے ادبی مانا فرمانی یا ایڈا رسانی جوجائے فورًا شايت نياز وعوز مع معافى حاسبيا ورالفاظ معافى تحساته عضاسيحي عاجرى والكساري وترامت ميك ينيس كالمفه ماردياكم احي معاف كردو- الر دل میں ندامت ہو گی تو عضائے سے بھی ندامت میکے گی ۔ اگر ندھی ہو تو بناوط ہی کردے۔ مہل نہیں تونقل ہی سی گر تاخیر نہر کے کیوں کہ اُستاد دنیا دار ہوگا تة انجركم في سه إلى كدورت برصحائے كى اور تهادا نقضان ہوگا : اوراكر دىيدار دوگا توگووه كدورت وغيره خرافات كولينے ول ميں جگه ندھے گا كيوں كه س كامشرب يه بوقام ٥

ائین ماست سینه چوآ مینه دواتن کفرست درطرمینت ما کینه دواتن بهشین درول ویرا ندام ایسی مخیم اد کیمن بن خانه اسوفیائے تو ویران کردم مگر دیج طبعی ہوگا اور بیصی طالب کے لیے مصر جو گا کیونکہ ہن حالت ہی

انشاح قلت رہے گا وربغیرانشاح فلب نفع نہ ہو گا اور ٹاخیکرنے میں پیھی خرابی ہے کیتنی تاخیر ہو گی اتنا ہی تجاب بڑھتا مائے گا۔ ١٨رطالب علم دين كي الله تعالي عيهال فرى عزت إورا المتعبية اسے گنا ہرجرات ندگرنا جا سیے کیوں کہ بیخلاف میا اورخلاف مروت ہے کہ التدتعاك توان ك يع وشنول سير يحيواتين اوروه التدتعاك كخافراني كركے ہنیں ناخوش كریں اورا فند تعالے ان كے عيوب كو مجسّائيں اور بدكما ہوك کی کثرت کریں۔ اور پھی واضح رہے کہن کے رُتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کوزیادہ شکل ہوتی ہے۔ ہ جن مے رہے ہی سواان کوسوا سکا ہے زديال رابيش بود جراني پس طلبه کوچامیے کہ اپنے رُتنے بر رہیں ہ توبرسر قدرخونش بالمشن ووقار بازی وظرافت به بدیمان بگذار ١٩ر جيوطي بن ك أستاد كولعد الني برك بوجات كيمي أستاد كوي بيابييا ودان كا دب كالخارمت بهت كرني جاميع وبرع أستاد سے بھي

۱۹ رجیوٹے پن کے اُستاد کو بعد اپنے بڑے ہوجائے کے بھی اُستاد می جا ہیں اور ان کا ادب کا طرف رمت بہت کرنی چاہیے۔ بڑے اُستاد سے بھی ان کا زیادہ ادب کرنا چاہیے کیوں کر جیوٹے نے نہمارے ساتھ زیادہ محنت کی اور بہت مغز مالا ہے۔ حضرت مولانا تھا نوی نورالٹر مرفدہ اپنے شروع کے اسائدہ کا نام وعظ میں بیان فرماتے ہیں۔ تو اُمنع ولیا قت ہی میں ہے۔ ہی مضلاف میں کہراور ناشکری ہے اور وعید من گذریشگر النّا می کر قرار ناشکری ہے اور وعید من گذریشگر النّا می کو کو اُلگ

می داخل جونا ہے اور حضرت مولانا تھانوی ترتیب رُتبہ والدین اُستاد و پیر بیں بوں فرماتے ہیں۔ سب سے زیادہ رتبہ باپ کا ہے بعد کواستا د ظاہری کا بھر پیر کا۔ باپ موجد مادہ ہے اُستاد مادہ کا ترتیب دینے والا اور پیر مادہ مرتب پر نقشہ بھیرنے والا اور آلاستہ کرنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ مؤجد مادہ کا مرتبہ زیادہ جونا جا ہے۔

۲۰ کسی طالب علم کی مجھ اور حافظہ وغیرہ پر حسد نہ کرے کیونکہ ہیں سے يَجْمَدُ فَا مَّدُهُ نَهُ وَكُا- بِإِن دُنِيَا وَآخِرَتُ كَانْقَصَانِ مُوكًا- دِنيا كَانْقَصَانِ سِيبِ كَهُر وقت غما وزهرمين رب كااور دل منتشريب كااورا تتشارقك كساتهنات مجھ میں آوے گی اور نہ ٹرجی ہُوتی یا د رہے گی۔ ہی کے لیے فراغت قلب کی ضرورت ہے جس کو ہی رسالہ میں بار بار لکھ سکا ہوں اور دین کا نقصان سے كحد شكموں كوابيا كا جاتا ہے جيسے آگ لكڑى كوا ورحساكرنا كوماكداللہ تعالے کے کام میں عیب کا لناہے کہ فلانا ہن قابل نہ تھا آپ نے فلطی کی۔ رُنعُووْ اللہ منه) صاحبو ونیا کا دوست اپنے دوست کےغلط کام کو ناویل کرکے میج کرتا ہے تم کیسے دوست اللہ تعالے سے ہوکہ اللہ تعالے سے کام مطاطح کالتے جوء توبكرواور ہن خلق بدكا علاج كرواورعلاج بيب كرسو حوكه بركام ضنول ہے۔ میرے حدسے ہی کی مجدا ورحافظ کم تونہ ہوگا بج تکلیف کے دوسرے علاج بیہ کے کھیں چیز میں صد ہو ہی کے لیے ہی میں ترقی کی دُعاکروکہ ما الله إلى مين إلى كودن دو في لات چوگني ترقي نصيب هو إل سيدان الله يدم صن حا تاري كا-اكر شعات كسى الله والعسة رجوع كرك دوسوا

### علاج کروادریس کونکالواور اینے اوپردیم کرو۔ آڈا بِ ستاد و حقوق

ار اُستا داور بروں کے سامنے ادب سے رہے ، نہ جنسے نہ زیادہ ہولئے نہ اور واکد وراکہ در ایسارہ جیسے وہ خص رہا ہے جس کے سر پر پرندہ بیجے جاتا ہے ۔ پیغر برسی اللہ تنا لا علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضوان اللہ تنا لا عہم لیے ہی دہتے تھے اگر ہی سے یا بروں سے کوئی بات خلافِ مراج پیش آجا وے تو یہ مجھ کر کہ ان سے مجھ دینی نقع بہت ہوا ہے معاف کر کے دل صاف کے بلان کے متعلقین سے اگر کوئی بات پیش آجائے درگزر کر دے ۔ حضرت موالما تھا نوی صاحب حمد کہ مصاحب حمد کے ایک خص سے فرما یا کہ اگر ہیں جاتا کہ آپ حضرت حاجی صاحب حمد کے ایک خص سے فرما یا کہ اگر ہیں جاتا کہ آپ حضرت حاجی صاحب حمد کے ایک خص سے فرما یا کہ اگر ہیں جاتا کہ آپ حضرت حاجی صاحب حمد کے ایک خص سے فرما یا کہ اگر ہیں جاتا کہ آپ حضرت حاجی صاحب حمد کی دیا ہے۔ اللہ علیہ سے بیعیت ہیں تو یہ نامنا سب بات بھی نہ کہتا ۔ اُستا د کا درجہ پیر سے زمایوں ہے ۔

٧ اپنااستاديا پيركوئى بات بىلادے تو اس كے مقابلے میں دوسرے كى بات بطور ترديد كے نتىكے كہ فلال بيكتے ہيں اس سے عمقاد و عمقا دكی سے معلوم موتى ہے -

آدابِعلم

اراگر کوئی آؤے تونم السّلام علیکی ترکمواوراگر آنے والا کے توقم جواب ت دو۔ لینے پڑھنے میش خول رہو کبوں کہ ذکر اللّدے وقت سلام اور جوابِ ا

دونوں نہ ہونے چاہئیں۔

٢ قاعده وغيره جب بعيلي إنه بيل كربيني أورب المحينك أورب

مینکنیس بے اوبی ہے۔

۳ رکتاب کو بادکرنا اس جھروسہ پر نہ چھوڈ دے کہ آگے اور کتا ہیں آویں گئی اس میں جی بھی مسائل ہوں گئے آسے یا دکرلوں گا۔ شاید موقع نہ طا وراگراں کتاب کو یا درکھے گا اور آگے موقع نہ طا تو یہ کتاب تو یا دیجے گی اور کام دے گی اوراگر موقع مل گیا تو آگے کی کتابیں بجائے ایک صفح کے چارشفے پڑھے گاکیوں کہ اوراگر موقع مل گیا تو آگے کی کتابیں بجائے ایک صفح کے چارشفے پڑھے گاکیوں کہ

س كتاب سے مدو ملے كى-

ہم راگر کوئی سند دکھنا ہوتو ہوضل میں دکھنا جا ہے۔اگر عوض میں شیلے توحاشیومیں دکھنا چاہیے۔اگرحاشیومیں نسطے تو دوسری کتاب میں ہمی بال دیکھتے ۵ر کتاب قاعدہ وغیرہ طبیم سے رکھے اوراٹھائے۔ پیرسے نہ حجوجاتے

ال ميں بے اوبي ہے۔

۲ اگر کوئی بطور تعلیم کے کوئی بات کے تو اس کی بات کوش کرتب اٹھے؛ ورنہ بات کی بے قدری اور بات کرنے والے کی داشکنی ہوگی -

، دل لگاکر پڑھے گا توجیدی پڑھ لے گا ور نہ برسوں میں بھی نہ آوے گا۔ ۸ر ہرکتاب سے مضامین کو خوب بھی طرح محفوظ رکھے۔ دو سری کتا ب

میں جونے مضامین آئیں انہیں کو پڑھ ہے یا ساری کتاب پڑھے محر سنے مضامین کو الگ نوٹ کر کے یا دکر سے بعلی بزا القیاس تبییری اور یو تھی کو کس

مسے ان شاء اللہ تعالے زیادہ لیافت اور مبت جلد «لیافت) ہوگی -

آواب رفقام

ار اگردوسرے سے سوال ہورہا ہوتوخود کچھے نہ بولے -۱ر بڑھنے میں کتاب کی عبارت کا صحیح مطلب کے سمجھنے کا خیال رکھے ۔

فضول سوال وحواب کے پیچھے نہ پڑے۔

سرر سبق تقورا پڑھے محریا دخوب کرے اور آموختہ کی بہت گرانی کرے مدر طرف اور استان میں میں میں اور استان کرانی کرے

تاكه حوصله برسط اورهمبت مين قوت هو-

۳ ، قرآن مجدو طرحاند ال غرض سے نہ پڑھے کہ میر علطی وغیرہ پرسنے والا مطلع نہ ہوکیوں کہ اپنی قرآت کرنے والے پر قرآن خود منت کرتا ہے اور ال میں مطلع نہ ہوکیوں کہ اپنی قرآت کرنے والے پر قرآن خود منت کرتا ہے اور ال میں محکم کا شکہ ہے اور قرآن پڑھنے میں چھ باتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے ۔ نہ مُنہ چوڑا ہو نہ مُنہ بندہ ہو۔ ہو نہ مُنہ بندہ ہو ہو نہ مُنہ بندہ ہو ہو نہ مند بندہ ہو ہو نہ اور قرات اور قربی اور قربی ہو نہ ہو کر صفحہ بران کرے اور وہ بیان سیجے بنو موش موسی ہو کر صفحہ بران اور قلب سے تنکل کی طوف متوجر ہے ۔ اپنی علومات نہ بیان کرے اور ہو بیان کرے اور وہ بیان میں کہ ہو کر صفحہ بران اور قلب سے تنکل کی طوف متوجر ہے ۔ اپنی علومات نہ بیان کرے اور ہو تا ہو گھو کلام کر دیا ہو تو ہو تا ہو گھو کلام کر دیا ہو تو ہو تا ہو تا ہو تا ہے کہونکہ ہو تو ہو تو ہو تا ہو تا ہے کہونکہ ہو تو ہو تو ہو تا ہو تا ہے کہونکہ ہو تو ہو تا ہو تا ہے کہونکہ ہو تو ہو تا ہو

ے عبارت بورے جلے کی ایک ہی سانس میں بڑھے اور ترجم بھی ایک سانس من کرے۔ کاف کاف نہ بڑھے اور نہ ترجمہ کاٹ کاٹ کرکرے بیٹیپ کی بات ہے لیکن مجبوری میں رکا وٹ ہوجا وسے توا وربات ہے۔ ٨ رسيق پرنشان رکھے تا کہ جاری سے کھولے۔ ایسا نہ ہو کہ تمام کتاب گٹنا یرے کیوں کہ ہی میں کتاب کی بے ترتیبی اور ہے انتظامی ہے۔ ٩ مبق آ كُنْجِكُ رُننا فِي تَحْيِينَ كُرِنْنا فِي مِن لِيرِوا فَي فِيا دِي ہے-١٠ حب کمیں جائے کسی سے کچھ ہات کرنے یاسیق سناتے توایک کام طے کرکے دومہا نثروع کرے مثلاً جب بن بڑھ نے تب کوئی بات پاپنجا کھے اارمبغ محض ذمن برحرطها كراستاد كوندسنا دسي كبوكح ايسا يادكرنا بإلكانتهن تشهزنا يسبق خوب رث كريا دكرنا حاسبيج ناكدول برنقش بهوعائے اور جعيشه بايخ ١١ر سوالتم بح كرجواب دے معصص جواب نه اُڈانا شروع كردے -سرارا گرائتا ومبت سی باتی تعلیم کرے پابہت سے الفاظ برقراۃ میں روک ٹوک کرے توجید باتیں اپنے ذہن میں نوٹ کرلے ۔ اگر نوٹ شدہ زبادہ ہوجائیں توان میں سے بھی نوٹ کرے اور یکھی خیال کھے کہ اگر کسی بزرگ کی خدمت میں جاوے پاکسی عالم کے وعظ میں مثر یک ہوتو وہاں بھی ان کے مضامين كانتخاب كربء ۱۸ رجی الفاظ کا ترجمہ لوجہ چاہئے نیکر سکے ترجمہ میں وہ لفظ ہی کہ لیے اورندکسی سے ایسے انفاظ کا ترجمہ کرا وے۔

۵ ارسیق ناغدندکرے، ہی میں بے برکتی ہوتی ہے، ول اُگھ محاتا ہے،

بڑھا ہُوا مُجول جا آہے، شوق میں کمی ہوماتی ہے۔ ۱۱ قرآن مجید بناکر ہا قاعدہ پڑھے ہیں سے قلب ہیں بہت نوراو مضائی ہوتی ہے۔ گو بڑ پڑھنے سے قرآن مجید بمیمنت کرتا ہے اوراللہ تعالیے بھی خوش منیس ہوتے کیوں کہ قرآن مجید بڑھنا اللہ تعالیے سے ہاتیں کرنا ہے اورظا ہرہے کواگر کسی سے کوئی ہاتیں کرے اور بے تمیزی سے ہاتیں کرے تو مخاطب کو سخت

تعلیت ہوتی ہے اور تمیزے اگر باتیں کرے توجی مبت نوش ہو ما آ ہے اور جا ہتا ہے کہ اں با تمیز کوکیا انعام دے دوں اور با قاعدہ پڑھنے سے خود بھی مگر محرکطف اُٹھا آ ہے اور دو سرے مجی اور بے قاعدہ پڑھنے سے نہ خود مزہ یا آ ہے

اورنددوسرا- بلكه مصداق ـ

اگرتوں قرآن بدیں نمطانوانی به برمی رونق مسسلمانی

-4-1316

۱۱ است خوب توجہ سے منے اور کسی کا غذین نوٹ کرے اور اسے خوب بیان کرے
تو اسے خوب توجہ سے کہ وہ تو ہیرے پاس کھی ہوئی موجو دہے مکیوں کہ ہمائی
مہیں کب اور کہ اس ہیں بات کی ضرورت پڑتے توہ کا غذکو کہ اس ایے بچرو
گئے اور اگر کم ہوگیا تو متہ اراعلم ہی گیا ۔ ہی لیے کہ اے کہ علم سیدنہ جاہنے علم سفید
منیں علم کی شان تو ہیں ہے کہ نہ چور گراسکے اور نہ وراشت ہی تقسیم ہو سکے۔
منیں علم کی شان تو ہیں ہے کہ نہ چور گراسکے اور نہ وراشت ہی تقسیم ہو سکے۔
مارسیق پڑھے کے لیے جب عکمہ خالی ہوتب جائے تاکہ از دھام نہوں

منكليف وانتشارنه جو-

19 رطالبِ علم بغیرطالعرمبیق ندر شکیوں کد بغیرطالعد رشیصنے سے پڑھتے وقت جب اُسْتا دکچی تقریر کرتا ہے تو مجھ میں نہیں آتی ۔ اگر مجھ بھی کے توجلہ کا یا دنہیں ہوتی ،اگر یا دبھی ہوجاتی ہے ٹھرتی نہیں ۔ اگر مطالعہ کرکے رشیھے گاتوان ان آفتوں سے محفوظ اسمے گا۔

١٠ يرصة وقت ادهراده مندديج.

الار اگرستی میں مبت سے متر کی ہوں توناغہ ندکر و بہت کوشش کرو ساتھ میں ٹرچنے گی، کیوں کہ اگر بعد کو طلبہ سے کرار کرلوگے توانستا دکی سادی تقریبہ کوطالب علم نہیں ڈ ہرا سکتا ۔ اگر استا دہی سے ٹرچوگے توجمی مجمع میں جومضاین استاد کے قلب میں آئے تھے وہ نہ آئیں گے اگرچہ استاد کوشش بھی کرتے خلاصہ یہ کہ بہت سی باتوں سے اگر ناغہ کروگے محروم ہوجا و گے۔

۱۲۱، طالبِ علم کوچ ہے کہ بڑھتا جائے اور شق کرتا جائے تاکہ بڑھا ہوا خوب محفوظ رہے۔ اگر عزبی بڑھتا ہے تو قرآن مجید میں خور کیا کرے۔ اگر کمیں قرآن مجید میں بڑھے ہوئے کے خلاف ملے تو قرآن مجید کی اصلاح نہ کرے بلکہ ال بڑھی ہوئی تخاب کو قرآن کے موافق کرے جامعنی جو قرآن شرھیتایں ہے' آن کوچیے جائے ۱۳۳ طالبِ علم کوچا ہے کہ اُستادی تعلیم کے وقت مسکر لئے منیں۔ اگرچہ مسکرانا ہی وجہ سے ہو کہ وہ اسے چھی علوم ہوئی ہے کیوں کہ بیصورت بادبی اور بے قدری کی ہے۔

۲۴ استادى تقريرين اگركونى لفظ فارسى ماعرنى كام اوراس كے

معنى بالعلوم جوں ماكيا ب من كوئي لفظ آبا حومثنهور جواور إن كاتر حمية نهيں كراما كيا توانتادسے اس کے معنی لوچھ اغفلت اور شرم نیکرے کرس جنسیں گے کہ اليم شهور لفظ كم عنى منهيں جاشا ،كبول كداكر نداو جھے كا تو بجيشہ جاہل ہى سے كا-مثل مشهور ہے۔ بیشفاء العج الشؤال مینی جبل کی شفار سوال ہے۔ ٧٤ اگرکسی سنله میں اُنشاد کی تقه بر دہن میں نه بیٹھے تو کیھ دیر تکال تفادہ كے لہجہ میں خندہ پیشانی سے سانچہ اپنی تقریر کرے اگر بھر بھی مجھ میں نہ آؤے تو غاموش ہوجا دے اور دل میں بدر کھ لے کہ اس کی تقیق کروں گا۔ بعب کو تخابوں سے علمائے منحقیق کرے اوراگراپنی رائے سیح ہوا وراُستاد حق بیند ہوتو یں کتاب اور بڑے عالمہ کی تحقیق کوان کے سامنے پیش کر دے۔ اگر استاد کی تقریر صيح موتومعذرت كرك كرات محج فرمات تصيب بالطلي يرتفاء استادك مقايل میں مکابرہ ، مناظرہ ،مجادلہ کی صورت ہرگز نہ بناتے بعنی آنھیں نہ چڑیں گفتگوں تیزی نہو۔ پیشانی بربل نہ ہوں۔ بڑوں کے مقابلے میں بیربے ادبی ہے اور اوروں کے مقابلے ہیں گومناظرہ نامناسب نہیں گربعصن وجہوں سے وہ بیخ اجائز ہوجاتا ہے۔ مثلاً فریق نخالف نے حق بات کھی ہی نے بھٹ دھری سے ردکر دیا پانجیع کی شرم سے فی انحال نہیں مانا ۔ یہ دونوں امر ناحاتز ہیں۔لنداوہ امر حائز بھی تاجائز ہوجائے گا۔

۲۹راگراستا دکوتقر برکے وقت اپنی طرف زیادہ متوجکرنا چاہے شوق وطلب زیادہ پیداکرے کیوں کہ طالب ہی کی طرف طلوب بینچیا ہے۔ ہرکواپتی ست آب آنجب رود ہرکوا درد سے شفاآنخب رود ۲۶رقاعدوں کی اور سکوں کی تقریر آپس میں اور اُستاد کے سامنے کہ ایاری الکہ قواعد وفوظ ہوں اور زبان میں گویائی آق سے ورنہ زبان سے طلب کوادانہ کر سکے گا۔

## متقرق

ار سوال وجواب مطابقت ہونا چاہیے۔ نہ جواب بڑھے نہ سائل کا سوال دُہراوے۔ نہ جواب میں سوال کے الفاظ آویں۔ بیجز ان الفاظ کے جن سے تعرِض ضروری ہے۔

٢ جب نمازاكيلا پڙھ يا وہ نماز پڙھ جس بي آئمت پڙھا جا آ ہے تو قرآنِ مجيدکو بناکر پڙھ اور عيسي سُور نيس پڑھنى مىنون ہيں ويسي سُور تيس پڑھ کيونکر س کے خلاف ميں تلاوت خلاکے ليے نہيں ہوتی بلکہ آدميوں کے ليے ہوتی ہے س بيے کہ جب زور سے پڑھنا ہے تو بناکر پڑھنا ہے اور آئمت پڑھنا ہے تو بِگاڑ کر پڑھنا ہے تو مدِنظ آدميوں کوٹ نانا ہُوا ۔

پیشند ہوئے نے نب سب زبانوں سے جھی زبان ہے۔ بڑی غیرت کی بات ہے کہ جس کو ہم پیشوا مانیں ان کا نام نماز میں انتجیات میں درود میں لیں اپنے کوان کا جا تناز کمیں اور لباس پوشاک اور بول جال ان کی نالسند کریں۔ ہال گرمجبوری ہوکہ کوئی انگریزی داں عزبی اردوالفاظ نتیجھے تو خیر ہیں کے مجھانے کے لیے کھیشن وغیرہ بول دسے تو مضائقہ نہیں۔

مہراگرایٹاکہنا بیان کرنا ہو تو پول کھے کہیں نے عرض کیا تھا اوراگر بڑے گاکہنا بیان کرنا ہو تو بوں کھے آپ نے فرمایا تھا۔

۵ سوال کے جواب میں ماخیر تکرے عبلدی سے جودل میں موکسے اور

ر جاب دینے میں باتیں بناوے۔

٧رجس سے گھیرنفع دینی یا دُنٹوی کھل کرنا جا ہتا ہو ہس کا مطبع بنے ورندہر گزنفع نہ ہوگا۔

مُرضى كے موافق كام كريں-سارى دُنيا ناخوش جو يا حقير بجھے يا بُرامجھے كھے برواہ ت کریں میگر ہی سے بہت پر ہیزکریں کہسی سے رویں جیگڑیں منیں، بس بنی وجن میں رہیں۔ جوناحق پرہے وہ نہیں دُبنا تونم حق پر ہوکر کیوں دبو۔ اگروہ اینا ہم خيال ښانا چاہيں توان سے صاف كهدوكه من تمهادا جم خيال برگزنه ہوں گامعان كرو يخليف نەڭرو- بېمروه ان شاراللە تغالىكىمى نەلولىل گے۔ ٩ ر بهت سني متول كولوگ نعمت جي ننيس حانية ، ون دات برسي ميس مشغول رمنا بری مت ہے اور بڑی عبادت ہے ۔مبت سے بندے دن و رات فتنة فساد مين غول رہتے ہيں۔ نُعُوْذُ بِاللَّدِينَ ذَالِكَ ہرنمازكے بعداورت كوبهدنمازوس بالحج منط ال كشكرييين خلاكي تعرلف اوراس كي فبوليت اور ہی کے نافع دُنیا و دین جونے کے لیے تہ دل سے دُعاکریں۔ ہی سے اہتار الله تعالى ببت ترقى موكى - الله تعالى كا وعده م- لَبِن شَكْرُهُ لاَزُمْلِكُمُ اورلینے فلب اور آنکھ کی حفاظت کریں دل میں ٹرسے خیالات نہ لائیں اور آنکھ سے نظر بدندگریں - پھران شاءاللہ تعالے مبت بڑے ولی ہوں گے اگر کوئی شہ معتقد جوتونه مومكرين توابيط ليكي ولايت كابرامعتقد بهول--ار ہردن ہر ہفتہ میں بیخیال کرلیا کرے کہ میں نے کیا ترقی کی ہی سے يهله دن اور مهله مفته مين مجهه كتناعلم تضاا وراب كتناه وركياكيا باتيرن ماده معلوم ہوئین اور جوزیا دہ علوم ہوئی ہوں انہیں ذہن میں جی طرح بٹھا لے ور سی کے مطابق علی کرے۔ کیوں کم مقصود علم سے صرف عمل ہی ہے، ور نظام غیر مل کے سی کام کانہیں ملک علم جواور کمل نگرے توزیادہ کہ نگار جوگا۔ اار شعرفیل کوعربی خوان طلبا یا دکرلین اور جرای کی گردان صغیر و کهبیر اخوب یا دکرلین اقولیلین مجی خوب شق کرلین اور گردان مین ان کاجرفیال کوین شخوب یا دکرلین اور مین اور تعییل لمعیندی کے مصادر یا دکر کے آئن کی مشافی مجرد مزید دونوں کی گردانیں اور تعییل لمعیندی کے مصادر یا دکر کے آئن کی گردانیں ہی مشق کرلیں ۔ وہ شعریہ ہے ہے اسمیح ست و مثال ست و مضاعف ۔

الفیف و ناقص و مهموز و اجو و ف افیف و ناقص و مهموز و اجو و ف الشعال المتعالی اور ادب کے لیے جمال مک ہو سکے عربی استعادیا دکرلین صوصاً الشعالی و کا تیہ و صلا بیتہ تاکہ ادب بھی آجائے اور مغربر عبادت جو دُما ہے وہ بھی طال میں موجائے ۔

besturdubooks.wordpress.com

حَامِدًا وَمُصَلِيًا وَمُسَالِمًا أَمَنَا بِعَنْدُ

مرتبین کے نصائح میں منصب مدرس

ار اس کی کوشش کرے کہاستنا دجب بنے کراپنی اصلاح کسی ٹینے کا ل سے کراچیکا ہوا ور مانتختوں کو ایک نظر سے دیکھے اور طلبہ کے افعلاق کی نگرا نی اوران کی اصلاح کو ئذنظر رکھے۔

۲ طلبائسے خدمت نئے کے اگر ضرورت پڑے تو کام میں آسانی کا خیال کھے خود مدد کرے پاکسی اور سے مدد کر ویائے ۔

۳ از شاگردول کائمنون کے کہان لوگوں نے اپنے کوتمہارے سپر دکیا ہے کہم لینے دین کی گفتی باڑی میں خوب شوق سے کام کرو۔
مہر متعلین کو ایک نظر سے دیکھے اور کمیاں بڑنا وَ رکھتے ماکہ می تعلم کے دل
میں صدیا رنج نہ پیدا ہوا ور برگمان نہ ہوکیسی کے ساتھ کچھے فاص معاملہ کر نا ہو تو اس کوئی اس کی وجہ کے اوروں پر صراحتہ یا اشارۃ ظاہر کر دے۔
میں تعلیم میں ڈیٹا چیش نظر نہ ہو بلکہ دین متزنظر ہو۔

الرحيااوروقارس ليخ تاكه بداخلاق تتغلين من ببلا جول كيونكرحياالمان کے درخت کی بڑی شاخ ہے ۔ اگر یہ بیلا ہوجائے کی تو دین کے بہت کاموں کی بابندی کرلیں گے مگر وقارسے مرا د کہنے تھے۔ کی مجمد در تک خلوت میں فراغت کے وقت رہے اور ہی میں اپنے تفسكامي سيرك كدهم ني الله تغاليك اوامريس سي كياكيا بوراكيا اور ثوايي مِن سيكس كيركيس كوجيولاا وتعليم من اورتربيت من كياكيا كونامهان جونهل وركباكيا سرانجام جوئیں-مرضیات خلافندی کے بجالاتے برتہ ول میک کرما واکرے تاكموافق وعدة خدا وندى كبن شكهة لكزنيك نكد اورترقي مواوراركاب مُعاصِي برول سے توبدو بتغفار كرت اكد شارت بعني طُولي لِيكنْ وَجَكَ فِيْ صَحِيفَتِهِ إِسْتِعْفَارًا كَتْنَبُرا مِن وَلِي مواوركونا بيول كو وفع كرنے كى ول وحان مع كوثيش كريدا ورالله تعاليه سي بصدعاجزي والحاج التيا كرك كرمضيات بجالانے كى توفق عنابيت فرماتيں اور نامرضيات سے اجتناب تصیب فرمائیں اور ہی میر عمر رکھیں اور ہی رہنا تہ فرمائیں وَ مَا فْلِكَ عَلَى الله بِعَزِ يَزِن خلاصه بين كر و ورتك ضرور فلوت اختياركر اور مذکورہ بالا کاموں کو بجالاتے تاکہ نور باطر نصیب ہوا در بہت سی آفتوں سے نجات ہو۔ ۔ ہیج آفت نرسدگوث تنہاتی را قعرچه بمنر پر برکوعاقل ست زانکه و ضلوت صفا بانی دارست اورجناب رسول كريم صلى الله تعالئ عليه وللمركو كأبواخلوت تبتياركرني كاحالانكهآث معصوم تصحبهم لوك توسي يبرتك كناه بي مخاه بي بعير يؤرِّر

ہیں۔ہم لوگوں کے لیے توضلوت اور صروری ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ضاوندی فَاِذَا فَهُ غُتَ كَانْصَبُ 0 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَا رُغَبُ 0 سے ظاہر ہے جلیے رِبُرو فیروس مجھونک مارکر ہُوا ہمرتے ہیں ہی طرح ذوق وشوق، وہدبت کر ہمت سے پُرکر دیتی ہے۔ کرکے دکھو ہے

> کے تونارستہ زیائے از رباط، توجیہ دانی صحوص کر وانباط کے کہ اندر چیشہ شورست جات توجہ دانی شط جیمون وفرات

پر برائی بیاک دائنی پر بازنگر سے کہ میں جوالاس مرض میں کہاں مبتلا ہوسکتا ہول حضرت بوسف علیالسلام نے فرمایا: إِنَّ النَّفْسُ لَاَ مِثَا رَقَّ اِلْتُفَوَّدِ اور حضرت امام عظم رحمته اللّه علیه نے امام محدر حمته اللّه علیه کے رُخ بر حبب مک وه امرد تنجعے نظر ندگوالی -حضرت حاجی املاد الله بصاحب رحمته الله علیه فرمات تنجھ كيس وينامين سوات نفس كيسي سينهين ورنا . توجم تم لينه ياك جون يركيا اذكر سكتے بین اگرابساخیال میں آؤے تو توجین شیطان دھو کا ہے رہا ہے اور يمض ان س اى طرح بداكرنا جايت ب كداسة خرند مواورجب خريوكي تب است قدرت مقابانفس برند ہوگی یا مہت بیشکل ہوگی۔ پیشیطان کاہی مقوله ب كرار حنيد بغدادي رحمة التدعليه السامرداور را بعديصري رحمة السعلهاي عورت خلوت میں بوجاویں تو ہم دونوں کے اندر خیالات رئے بدا کرکے دونوں كامنكالاكروي توصاحبو ايساوليا كومهكان كادعوى كراس توجم اورات كبان ميندك سيريج سكتين دَبّا عُوْدُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيطِيْنِ وَأَعُونُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَيْحُضُونُونِ ۞ شَعرٍ ٩ طفل جاب ازشيرت بيطان بازكن بعداز انش بالملك اننا زكن "أتوتاريك وملول وتميسرة والكه باولولعين وتمشيرة حان بابا گویدے ابلیس ہیں تا بيم به فريب رت دلولعين اورْفُس إل سع بعني برُح كر دُم ن ہے۔ اللَّهُ وَإِنَّي أَعُوٰذُ بِكُ نفس خشى بازرستى زاعت الد کس ترا ڈیشس نماندوردیار

از في اين ونيائ دون رتست نك اذسيني اوباحق وباحت الترجيك ان وونول تتمنول سے بہت ہوسٹ یار رہنا جا ہیے ورنہ وُنیااورآخرت دونوں چوہٹ ہوجاویں کے اور خسرالدنیا والآخرۃ نصیب ہوگا۔ بكارا دى كولىتكسر دنيابى بن طت نرکید دین ہی رہائی ندونیا کے مزر الیے برى دولت ملياس كوحوجوالله كاغلق المياع على بريدونياس سيحميك عات نفس اورشيطان سے ہر کھڑی ہر آن مقابل کرنے کو تبار اسے جو کام کرنے کو یکمیں ہرکز ہرکزندکرے شلاید کھے امرد کی آئیں سنویا ہی کی طرف دکھویا ہے کے ياس حلوتو ہرکزان کاکہنا ندکرےاور دوتین دفعہ خالفت کرنے سے اِن شااللہ تعاليان كاتقاضاما تأسيكانه لنفس كلففل ان تنهلهشب على حب ارضاع دان تفطمه سنفطم اورلینےنفس کی ہروقت مگرانی کرتا سے اور اپنے ہر کام بین سوچا ہے كربة تقاضائے نفس باوسوس شيطاتي سے نونهيں ہے اگرے توفورا مخالفت كرم وصيلاو مست نريث اورالله تعالى سے بصدراري والحاح عن كرك كريا الله الاست تويناه في الرتويناه ندف كأتوم كوكوني دوسرا يناه فين والأكوني نهيس م اورجم عنت كما من مي برس ك- وَمَاذُ إلى

على الله بعنونينو اوريسوج كراگرامرد رستى كرول كاتوريات ضرورا ظاهر بعكى كيوككمشق ومشك رانتوال نهفتن شهور اورح كات وسكات المنا بينمنا، بات چيت كرنا وغيره كه بى دے كى كه امرد پرست ميت مالاناروى صاحب فرماتے بين م

عشق عشوقان نهان ست دستير عشق عاشق با دوصب طبل وغير

اور جب ظاہری ہوگی توساری عزت خاک میں مل جاوے کی کیو کو عزت اللہ تعالے کی اطاعت ہی میں ہے - وَلِلّٰهِ الْعِذَّلَا ُ وَلِيّ سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ مَهِ عزیز بکداز ورکش سے تنافت

بهردر كرمث بيج عزت نيافت

بى خدمت ويى كرساورالله تعالى سے دل لكاتے بيا ورسادى خرافات سے دل كاتے بيا ورسادى خرافات سے دل كاتے بيا ورسادى خرافات سے دل كو يك وصاف كے اور جال كات ہو سكے اور جس طرح ہو سكے قلب كو فارغ كے يہ برسى دولت ہے - وَذَقْنَا اللّٰهُ وَإِنَّا كُمْ اور ببالهِ دل دكھيا سے بقول ايك شوريد كے ۔

سوتے جنال مجی آکھ اٹھ آئے ہاردل گردن جھکاتے دیکھ رہا ہوں بہاردل ط ط برشب شب براتے ہروزروز عید

ہرمب براہے ہرد درور حید طلبہ کی صحت کے لیے اور ان کی فراغت کے لیے برابر دُعا کیا کرے

ماكد الني دين كي ميني كرسك -

ار اگرمتعلیوں سے کوئی بات خلاف طبیعت پیش آئے اور ماعثِ مول ہوتو بیخیال کرکے کہ ان سے دین کا نفخ مجھ کو بہت ہور ہا ہے معاف کر نے اور بھیال کرکے کہ ان سے دین کا نفخ مجھ کو بہت ہور ہا ہے معاف کر نے اور بھیال ڈرٹیا لئے کے بیمال قرب بڑھے گا اللہ والے تو اور بہوں کا اصان مانتے ہیں ۔ حضرت مرزام ظہر جا اِن جا بال شہید رقم اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کی بیوی صاحبہ بڑی برزان ہیں۔ حضرت مرزاصاحب نے قوایا ایسامت کھے ان کا مجھ وہر بڑا اصان ہے ۔ حضرت مرزاصاحب نے قوایا ایسامت کھے ان کا مجھ وہر بڑا اصان ہے ۔ کھنے والے نے کہا کہ یہ بیوی صاحبہ کیا احسان کریں گئی تی تو ہما ایت کہ اور نہا بیت ہی بین تو احسان ہے کہ وہ بُرا بھلا کہتی ہی تو احسان ہے کہ وہ بُرا بھلا کہتی ہیں اور بین صبر کرتا ہوں جس کے بدلے میں اور تھا لئے نے وُنیا میں مرزا کا ،

حضرت مولانا اسمایل شهیدره ته الندعلیه کوایک شخص نے مجمع میں کہاتم عرای ہو۔ حضرت نے فرمایا دھئی تم غلط کہتے ہو۔ میرے بابا کے کاج کے گواہ آئی گا کی وجود ہیں۔ ایک بزرگ کولوگوں نے مکارکہا، مریدوں نے اس کو ماز باچا بابزرگ صاحب نے فرمایا نہیں جانے دو۔ میرے ساتھ آئو۔ گھرور جلوا ور گھر پر لے گئے جننے خطوط ان کے آئے تھے اور لم بے چڑے الفاب غوث وقطب کھے سب سامنے رکھ دیتے اور فرمایا کہ کار کہنے والے برآتی لوگوں کو مور غصہ آیا۔ ہی وجہ سے ناکہ ہی نے غلط بات کہی تو ان صاحبوں نے بھی غلط لکھا ہے انہیں تھی مارنا جا جیے۔ نہیں تو دونوں کو جُبِعورُ دینا جاہیے۔ ورنہ نیفس کا کام ہوگا کہخلات واقعہ بھیلا تی پر تونو*سٹن ہوگ*ا اور تحجیه نه کهانه تُرامعلوم تُرواا و رخلافِ وافخه برائی بربریم جوگیا - حضرت عسلی رضى الله تعالىء منه ني المشخص كوقل كرنے كے ليے گرايا ورسيبذير سوار چُوتے ہی نے مند پرتھوک وہا حضرت علی رضی اللہ تعالے عند نے حجود فیا لوكوں نے بوجیات نے جیور دیا۔ فرا يك ميں ڈرا كركسين مرافق كرناغس كے تقاضد سے ندہو۔ وقعی پیرضات نفس كے تحرسے واقف ہں اور اس الم محرميجانة بن - السع بى لوك بن عوشيطان بر مزاد عابد سع بره هدكر اشدیں۔غرض کہ علم اپنے ول کو باک وصاف رکھیں کسی طالب علم کے قصور برنا نوش بوكركينه ندركيس أن سعدل كاستياناس بومات كا -بس دل من المند تعالے كو عكمه وينا جا جيد اور اشعار ذيل كو بيش نظر كها علي أمين ماست سينه حوالا مندواتن كفرست وطريقت ماكبينه وأثنن بنشين رول وراندام السيحنج مراد كمن بوظ يراب والت توورال كرد ہاں طالب علم کی اصلاح کی غرض سے تھے تنبیہ یا کوئی سزا ماکوئی ترکہ محرفي حس ميں اینفش كاشا تبه ندجو اگر جو گا تواند تعالے كو ہ كاعلم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا 0 اار اگر کوئی طالب علم مدرسه سے جیلا حاوے بدول ندجو ریشان ندجو براتے نبیں اے اتے ندر ہے کہ میری آمدنی یا ناموری کتی اب میری

تحسے کٹے کی اور ہی طالب علمہ کی ہا ہی ہے سّہ پیرستنوں کی بیرگز نبوثثر کرسے امتد پر توکل رکھے اورا نتیہ والا بن کر سے ۔ امتد تعالیے ہی کے ہوکرہ ك- اخارس الله حمن كان يلته كان الله كه -, دلوانه باش تاعت تو دگران خو خدا گر بحکمت بہت در<u>ے</u> کثا یفضل وکرم و نگرے اور پشعراینامعمول کھے هركه خوا بدكوب وسركنوا بدكوم داروكيوحاجوه الرين دركا ذميست اورسمحصے كدايك كى دمد دارى سے تھيٹى بھوتى اكر، م كونا مى جوئى توقيامت مير گت نيتخ الله تغالك نيے بس سے نجاہے مي اور سیمجے کفطیح اساب میں اتحان ہے توکل کا۔اساب کے ساتھ متوکل بغنه كا دم بحرت تحصاب اساب كوالله تعاك منقطع كرو مآ ماكتهان توکل کی قلعی کھلے۔اگراپ بھی ہی طرح خنداں وشاواں رمواورافتہ تعالے يروايها جى جروسات جياكسي آوى كے كروینے سے كدس تمهارا ومدار جوں مجروسہ جوجاتا ہے اور دل كوظميّان جوجاتا ہے اورخوراك بورى کھائی جاتی ہے اور مید مجی طرح آتی ہے اگر تمہاری حالت اسی ہی دے توتم بياتك متوكل ورزجوف مو-تمارا توكل اسباب برب زعشق ناتمام ماجمال بأرشعني بهت

خلاصد بیکد مدرس خادم دین بن کریسے - اگرطالب آئیں خدمت کرسے ور نہ اللہ کا نام لے آزاد سے ہے زیر بار اند ورضت ان کر تمرا دارند لیے خوشا سرد کداڑ بند خم آزاد آمد ہرکہ اُس شدیشاہ سے سرد خوابش یافت در مانہائے جملہ در دخوابش

## ربيت

ار خود باک وصاف نہے اکدان میں نظافت صفائی پیدا ہو مگر ہیں سے "کلفٹ توصنع مراد نہیں ۔

ار چس بات کا افر کو الناجا ہے پہلے خود ہن کا عامل بن جاوے سر جیشہ وُعاکیا کرے کہ اللہ تعالیٰے محتصلیم و تربیت واصلاح کاطرافیہ تعلیم فراویں اور ہن میں برکت نصیب فراویں اور قبول فراویں اور تا میں برکت نصیب فراویں اور قبول فراویں اور تعلقی تن کو علم و کمل نصیب فراویں اور ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح فراویں ۔ مہر دین کی بابندی کی سخت تاکید سکھے ۔ مہر دین کی بابندی کی سخت تاکید سکھے ۔ مہر ان میں یہ بات بدل کرے کہ تی بات مان لیں یہ خصری زرگیں ۔ اس میں ایم طلبہ کے سامنے نہ کرے اور نہ کلام خلا ب حیار زبان کے سامنے نکالے کیؤنکہ ہیں ہے حیاتی کا افر ان پر بڑے گا اور سے ان کے درخت کی بہت بڑی نائے ہے ۔ ان کا وین جو برٹ ہوجائے گا کیونکہ جیا وین کے درخت کی بہت بڑی نائے ہے۔ ان کا وین جو برٹ ہوجائے گا کیونکہ جیا وین کے درخت کی بہت بڑی نائے ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### تاديب

ار اگرشاگردکوگھ سزاکسی جرم پردے تو دوسرے وقت اس کی دیجوتی بھی کرد سے تاکیم رفتے ہوجائے۔ ہر اگرسی شاگرد کوکسی حرکت ناشانستہ پرضیحت کرنا ہواوردہ حرکت بسی ہوکداگرسب کے سلمنے ظاہری جاوے تو اسے نثرم ہوگی بوج خلاب حیار وغیرہ ہونے کے تو اسے اکیلے بین سیحت کرے اور بعد کو وقصیحت سب کوٹ خاور ہیں کا نام ظاہر نہ کرے۔

طربق عليم

ار جمان پیمجھ میں آوسے تو باتیں نہ بنا و سے بلکے صاف کہ ہے کہ اس وقت میری مجھ میں نہیں آتہے ووسرے وقت تحاب دیکھ کر ہاکسی سے پوچھ کر تباؤں گا حب معلوم ہو بتلا ہے۔

۲. اگرشاگردکونی بات بیان کرسے وروہ علی ہوتو باتکلف فورا مان لے ال مٹول نہ کرسے -

الراتموخة كى مبت مُلانى كرك

مہر بڑھانے کے وقت نہ اوروں سے ہتیں کرکے ان کا نقصان کرے اور نہ ان کو فضول ہاتیں جو کتا ہے مشتعلق نہ ہوں بتلا نبلاکران کا حرج کرے۔ ہے ۵۔ ہر کتاب بڑھنے کا جز فع ہواتنی لیاقت پیداکراکر تب گلی تحاہشے وہ

-2213

۲ ان کے بیشول سوال کا جواب نہ دے بلکہ اگر فضول سوال ہوا ک<u>ی ڈانٹے</u> اور منزا دے ۔

، اس كاخيال كي كرسوال سے زيادہ جواب ندديں يتبنى باتو اكاسوال مواتنا ہى جواب د ماكريں ۔

٨ نيچ كى تابول مي اويركى إنين نه بنا وے ال سے طالب عمريتان جو كا اور حضوري اتس كتاب زيرستى كي جول كي تنيين محي نه ما دكر سكے گا۔ و برُهاتے وقت برطالب علم کی طوت توجر کرسے ناکسی کی واسکنی ندہو۔ واربرتماب كاخلاصه ببان كرو يخصوصًا عرسيق جوا وراتموخته كا اختصار بان كرواكرت اكرطالب علمو كوخلاصة تحاب سے آگاہى جو حاماكرے اوربا د داشت میسهولت وآسانی جوجاوے اور روزاند سبق میں بیبان کر وبإحاوى كرآج كيسبق مس مذفلان فلال باتن بادكرن كوجن اورخلاصه ان کا پہ ہے کہ طالب علم کثرت مضامین سے گھیرا وسے شہیں اور مضاماتی ت م محفظ رہی اور مرکاب اور ہے بتی کے نتے مضامین برانہیں مطلع کر دے اور ہایت کر دے کہنے مضامین کوالگ نوٹ کرکے یا دکریں۔ اار کتابوں میں جومسائل کی شالیں ہیں انہیں بریکھابیت نہ کرسے بلکہ اور بہت سی مثالیں صحیح وغلط بٹاکر انہیں دکھا وے اور چیح وغلط کی ان سے تميزكراوك مثلاً دخلت في المسجد مي عراب ان سے ولواوے يا خود اعراب دے کران سے صبح کرا دیے ماکہ مسائل خوب شق ہوجا وہ

ارطالب علمول کومطالعه کرنے کا بیق یاد کرنے کا آموخته کی مگرانی کا طربیت سی کھلاوسے اگر ہی کی بابندی نہ کریں تنبیکر سے اور بغیرط بیقد بٹلاتے ہوئے مار ناظلم سے ۔

سلار خیس فن سے مناسبت نہ ہو وہ طلبہ کو نہ پڑھائیں اگر جہاں <del>کے</del> رمزیوں کی ناکبید ہوکیونکہ وہ فن بڑھا ناان کا وقت ضائع کرنا ہے ۔

ا افلاق دفید وجمیا کے اشال قرآن و مدیث سے جمیو لیے جمید کے اشال قرآن و مدیث سے جمید لیے جمید کے حلے نکال کرمعرب مبنی اعزاب عامل محمول وغیرہ کی شق کرا دیں اکترا قوا مدیجی مشق ہوجا ہے اور مدیث کا علم بھی ہوجا نے اور مدیث کا علم بھی ہوجا نے اور مدیث کا علم بھی ہوجا نے اور مدیث کا علم بھی موجا نے اور مدیث کا علم بھی موجا نے اور مدیث کا علم بھی موجا نے اور مدیث کا علم بھی افدا نہیں فرمان میں گاہ کے انہیں اور اخلاق کے تعلق الشعار ذیل میں معنی انہیں یا دکر ائے جائیں ہے

خوابی که شوی مبندل قرب مقیم نه چزیدنفس خوایش سند ماتعیلیم صبروشکر و قناعت وعلم و یقین تفویض و توکل و رضت و تبلیم خوابی که شود دل تو چی آئید: ده چنر برون کن از در و بسینه خرص و الل و غضت و رواع خیبت خرص و الل و غضت و رواع خیبت بخل و حند و کبرو رایا و کسیند

١٥ مسائل وقواعدي تقريرطلبه سے كراوسے اكدان كى زمان كھلے۔

۱۲ر بغیرطالعسیق نیربڑھا ویں مگرمطالعیکرنے کا ہتجان کرلیں ہی طرح کیال مك برصوك الربسي مجد بآور جال راك بات تمام بون كوايك جمله با فی ہو ماسوال کر ہے سی سلد کی علت کا جو بعد میں بیان ہو اگر وہ مجھے نہ لولے تو محجوکہ ہیں نے مطالعہ نہیں دیکھا۔ یا دیکھا ہے مگر بغیرغور کے۔ ارتصول شرهاوس محرمطالعة وبكرادين بدنتال كرين كدرباده زياده برهاوين كتاب جلزحتم بوحاوسة كيونكه تخاب بي ختم كراكر كياكرين كيحب محسس کے نہیں ماماد نہ رکھیں کے اور یکی نہ خیال کریں کدوسری کتاب مجالیں کے کیونکہ شاید دوسری تخاب بڑھنے کاموقعہ نے اور می ایسی نظر کھیں کہ چوتھوڑا بڑھاہے وہ تھوڑے دن میں بڑھناہے اورجو زیادہ يرضا ہے وہ زيادہ ونوں ميں مرضا ہے۔ وجظا سرے كہ جوزيادہ برمے كا-وه مطالعة تيميك طوركرے كا اور نه آخوخته كى نگرا فى كرسكے گا۔ نہ جمعي طرح سمجھے كا اورآموخته كاختياران سيبان كرديكا اورس كاكثران سيسوال كرليا كريم بهان ككر آموخة برق جوجات -١٨ أستا دكوجا بهي كرصرف مين جوافعال كدباعتبار سيح ومهموز وعمل وغيره کے گیارہ قسم پر ہیں۔ ہرامک کی ایک ایک کر دان صرف صغیر کی ایک ایک گردان صرف كبيري خوب يادكرا دين اوران محليلين خوب مشق كرا وين اور اشعارع بيبه وعائيه صلوتيه ماوكرا وس ماكدادب بحبى آحا وسي اوردعا ودرود جومغز عبادت ہے بیمی مال ہومائے اورانہیں حب دوق وشوق ہو تنب ان انتعار كورثيرها كر دُعاجعي ما نك ليس ا وعلم نحوميں عامل معمول كي خوب

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### مشق کرا دیں۔ کیونکہ ہی کی شق کی بہت ضرورت ہے۔

## متفرق

ارکسی طالب علم کے تعلق ایسے طالب علم کا بیق متعلق نہ کرے کہ ان دونوں میں بالانداور دوستا نہ تعلق ہونے کا جتمال ہو اُرغلطی خیال میں ہوگئی کہ محصاتھا کہ نہ ہوگئی تو بعد علم فیڈا ان کا تعلق سبق وغیرہ کا چھڑا ہے اور ان کوائیس میں بات چیت سلام و کلام سے منع کر نے اگر بیطلاج کام نہ کرے ایک کو نکال فیے اگر گئہ تا تعلق معلوم ہوجا و سے نو دونوں کو نکال فیے۔

ایک کو نکال فیے اگر گئہ تا تعلق معلوم ہوجہ یہ ہی خیال سے جمگین ہے کہ میں ناخوش ہوں یا ہی کی طرف سے میرا گمان بُرا ہے اور واقع میں استادی کے میں ناخوش ہوں یا ہی کی طرف سے میرا گمان بُرا ہے اور واقع میں استادی کے دل میں تحقیق نہ ہوتو شاگر دیرا ظمار کرنے کہ میرے دل میں تحقیق میں استادی کے خیا تا ہے۔

دل میں تحقیق نہ ہوتو شاگر دیرا ظمار کرنے کہ میرے دل میں تحقیق میں استادی کے خیا تا ہے۔

باسمه تعالے

#### حَامِدًا وَمُصَلِّيًّا وَمُسَلِّمًا ﴿ أَمَّا بَعْلُ

بدارس دبنيه کے قیام کا مقصد بحض علوم کی نتقلی پاکسی صوص طرز تعلیم کا اجرا بنیس ہے بلکہ ان کی تاسیس کاعظیم مقصد میراث نبوی ، کتاب وسنت ، کی علمی وعملی خاظت واشاعت ہے ظاہرہے کداس کے لیے علیم وتربیت دونوں پنے فری یں کیونکر تعلیم سے علم نبوی اور تربیت سے عمل نبوی کا خلور ہو گا اور یہی دوچیزیں ورتقیقت میراث نبوی بین سیس سے مدارس کا جوہل کام ہے وہ خود بخر متعین جوجامات واوروه مے تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت سے بنیادی عناصر نیصاب تعليم ونظام تربيت دونول بي بي- اي وجهت بردورس په دونور منديب اہم اورغور وگر کا موضوع رہے ہیں. بانخصوص اس وقت دینی مدارس میں علیمی و تربیتی دونوں ہی لحاظ سے جو تنزل ہورہاہے اس کی بنار پران دونوں چیزوں پر خصوصي طور يرتوجه اوغورو فكركى ضرورت ٢٠ نيز دعار كانجي غاص ابتمام عاسي تاكيموعوده صورت حال مح تدارك كي بهترصورت بفضله تعالى ظاهرجو جائے اورانفراڈا واجتماعًا اس میں مگنے کی توفیق بھی مل جا دے۔

چنانیکھیمی خامی کے فع کے لیے جندامور معروض ہیں ار نصابِ میں موجی مے ہواس سے لیے الب اساتذہ کاجن میں حسنے یا دوباتیں یا بی جاتی ہوں انتخاب کرنا ۔ ( ) جی علم وفن کو پڑھاتے ہوں اس سے مناسبت اور اس میں ہمارت ہونایا اس کی فکر ہونا اور بقدرِ صرورت استعداد ہونا ۔ (ب) بقدرِ صرورت مقلوی ہونا ۔

۱/ تقیم اسباق میں بڑھانے تھے بیے اسباق بقدرتھل تقریر نا۔ میں مارک تر سر سام

ابتدائی حت بحربه کاراسا تذه کے پاس ہونا۔

مهمر اساتذه كأعقول شاهره بقدرهاجت مقرركنا .

ر اسباق کی عبارت خوانی کے سلسادیں بلائمیین ہرایک سے پڑھوانا خواہ پری بوری عبارت ایک طالب علم سے پڑھوانی جائے یا تھوڑی تھوڑی کئی ایک پڑھوانی

٢ ميم عبارت راهن والے سے اعراب وتركيب كي هيق كرنا-

﴾ ر پچيلا<u>نن</u> کااېتمام رکھنا گاه گاه متعدد طلبہ سے پوچيد گچھ کرنا۔

٨ مشكل مقامات كاخلاصد لكحوانا اوراس كي تقرير كرانا -

9ر داخل شده طلبه میں اگر عبارت خوانی کی صلاحیت ظاہر نہ جو تواس کی کے دور کرنے سے یہ کے مورت میں ترزل کردینا کرنے کے دور نہ جونے کی صورت میں ترزل کردینا

• ار امتحان ما ما نه کا نتظام کرنا و را کی نمبر پر انعام مقرر کرنا ۔

اار داخله كالمتحانف صيلي ومعياري جونا .

الله متعند كتب مح ساته اس سح نييج كى كتب كي عبى عالج كرنا -

١١٧ نصاتبعليم بن يحيح قرآن شريف كواور كتب تحريد كومجي شامل كرنا.

مهمار نصاب میں اصلاح اخلاق کی کتب کو بھی داخل کرنا اس ملیا میں محیومیاوں کتب

كوتجى تجويز كرنا

10 ، لینے لینے ملارس سے ہتھان ومعائند کے لیے باہر سے بھی عبض ایسے حضرات کو بھی جومروت سے مغلوب نہ ہوں بلانا۔

عملی حالت کی درستی سے سلسلہ میں جنید گذار شات

ار اساتذه کرام کی تقرری میں ان کی ملی حالت برخاص توجر کرنا بالخصوص وضع قطع اور سرکے بال اور شرعی ڈاٹر ھی کوناص اہمیت دینا الیسی کمی پر تقرید کرنا اگر کرنا جو تو

عارضی طور برایک ماہ سے لیے تقررکرنا پیمرؤمہددار کا خصوصی نگرا نی بھی رکھنا۔

الم واخدك وقت صلحاركي وضح قطع بالخصوص سرسح بال ودارهي كي ديج يجال كرنا-

مع ر اپنے اپنے سرسیمی نقت کے موافق اذان کا نظر کرنا طلبا کرام سے بھی اذان ولوا ٹا کبھی بھی اسا تذہ منتظمین کرام کا بھی اس شرف کوحاصل سحزنا ۔

مع ر ادعیه ما توره میچ ا دان واقاست اور نمازی عملی شق کامبر درجه مینظم رکھنا ۱ ور

اس كے يسے كم ازكم پندره منظ وقت مقرركرنا۔

امتحان کی بعض کتب میں ان کی دیانت سے بھی ہتمان کا نظر کرنا مثلاً ابتدائی کتب کا بھی ہتمان کا نظر کرنا مثلاً ابتدائی کتب کا بھی ہتمان تحریری بیناطریق ذیل برکتا ہیں تیا ئی پر رکھوا نا اور کسی استاد صاحب کو نگرانی سے لیے مقر دند کرنا اور اس کی تذکیر کرنا کہ امانت سے ساتھ نا کا م ہونا جنت کا راستہ نگرانی سے لیے مقر دند کرنا اور اس کی تذکیر کرنا کہ امانت سے ساتھ نا کا م ہونا جنت کا راستہ

إدرخيانت كرك پاس مونايا اعلى نمير حاصل كرناجهنم كارات يهدي-

مدیث شریف اورتفیہ سے طلبا کرام کا متحان ای اہتمام سے بیاجا نا۔ سرسری نگرانی میں خیانت سے نعمور پراخراج کیا جانا اس سے پیلے آگاہ کرنا۔'

٣ ر گاه گاه به فنته عشره میں یا پندرصویں دن اجتماع طلبه کا اہتمام کرنا اس میں اتباع سنت کی ہمیت وظمت اور اس بڑمل سے فوا مُدکا اخدار کرنا۔ اسی طرح تجرید کی ہمیت کا بیان ہونا نیز اہل اخلاص اہل تقوٰی تھے حالات ومعاملات سے آگا ہ کرنا۔ ى ر عبادات ميں اشراق تنجد اقابين يا قيام ليل كي طرف بحي توجه ولاناكر ابل علم و دِن کو) عامد لمين سے عمل ميں متنازر بہنا جا ہے۔ 🗚 ان جمعه سے کمرازکم بیندرہ منٹ قبل محبر کی حاصری کا بہت اہتمام کرنا ۔ اذان جمبعہ اور دیجرا ذان کے احکام سے مدرسہ کے ہرطالب علم کو بھی آگا ہ کرنا۔ 9 معیادت کی سنت کی علی شق کرانا اسا تذه کرام آفت طبین کرام سے ذریعہ اس کو زبانی بلانا اور عملاً سکھانا۔ ١٠/ إممال منه جمعه وراعمال خاصه كومحفوظ كرانا -ال جاعت بح ابتمام كى بار بارتاكيدكرنا باخصوص تكبيرا ولى كا ابتمام كأنا ـ ١٢٪ تعديل اركان كى طرف خصوصى توجه دلا ئى جانا كه طلبة كرام كى نماز عاملين كې مے جلافتم نہ ہونا۔

سمال دارالا قامرولے مارس میں فجرے بعداد، عصرے بعد کچھ دینی مذاکرہ کامولینیا ۱۹ عثائے بعد کی بڑھائی ختم ہونے پرسنی نوم و بداری کی تلقین کرنااور طلبارکرام سے سنوانا۔ ۱۵ جس طرح مامورات دمشلاً مساجد و ملارس کے لیے جماعتی محفیت ہورہی ہیں ہی طرح سکرات دجس میں کفرورشرک رسوم و بڑھت ، حرام امور اور محروبات شامل ہیں ) کے مثل نے کے لیے جماعتی محنت جہال نہیں ہور ہی ہے اس کو جاری کرنا اور عاکم کمیں

يراس ك فرض كفايه جوني كوظام كرنا-

17/ این امال وافلاق کی اصلاح کے میرکسی اہل جی صلح تے علق اصلاح کا مرابا

16 مصلح سے ربط منہ و نے برامل صلاح سے ملاقات کرتے رہنا اور انکی صحبان تعبیار نا

11, سحابہ کرام اور امت کے سلحائے کرام سے حالات کومعلوم کرنا ان کے مواعظ وطفوظات کامطالعہ کرنا۔

19/ لينه إمال كا وقات نمازين محامبركناسيئات يرتد كرنا وجنات يرث كركنا

۲۹ دعاکاخاص اہتمام رکھنا بالخصوص فرائض سے بعدا ورآواب دعا کی مراعاة رکھنا
 اپنی اورامت سلم کی اصلاح و خاطت نیز مراکز دینیکی حفاظت کی روروکر و عاکرنا۔

رونا ندآ وے تو رونے کی صورت ہی بنالینا۔

## جندمتفرق كذارثات

ار کتیت طلباسے زیادہ کیفیت پرنگاہ رکھنا۔

۷/ تادیب صربی سے احتماب کی سخت تاکید کرنا بصورت صرورت خاص حدود کی رمایت کرنا ۔

سا جن وجوہ مصطلی ہوتی ہے ان سخطور پر عدم اصلاح میطلی کی بجائے اسقاط استقلال کا معمول مقرر کرنا اور معتدب مدت کے بعد شلاکم از کم تین مہینہ کے بعد بحال کڑا معمول مقرر کرنا اور معتدب ملاسے ذہن میں ہوتی ہے إلانا دار مگر درخواست امداد کوسوال نہیں سجھتے اس کواچی طرح سجھانا۔

گار شرائط مدرسکوتسیم کرناان پڑسل کاعمد کرنا (ہے اس لینے) ایفاتے عملہ کی تاکید باربار کرنا۔

۲۹ طلبا سے گھرمانے پر اپنے محلہ کی سجد میں کوئی ایک دین کی بات سنانے کی خصوصی فیمائٹس کرنا۔

کر تربیت بلین داس می طرای تعلیم اوران کی کمی کو دورکرنامجی شامل ہے ) کا انتخام کرنا

> ناکاره نادم دمولاناسید، ابرار الحق

۱۱۰ جادی الاولی وظ بیشه ۱۱

ناظم مدرسداشرف المدارس بردوتي



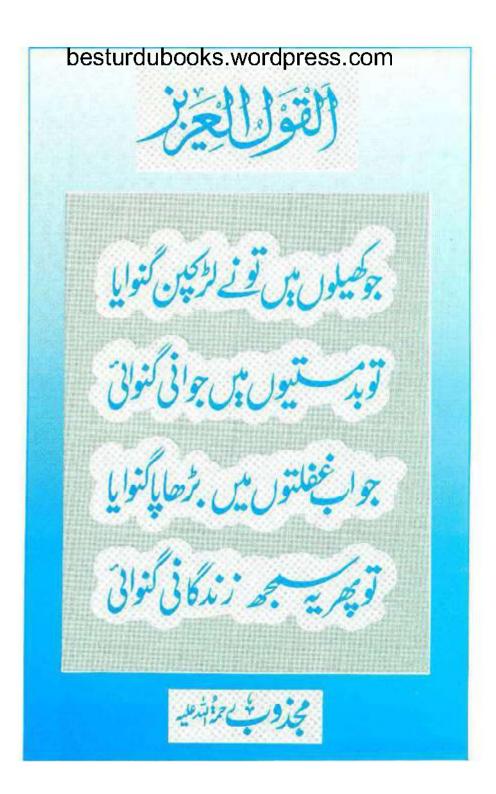

# القولالغيز

جو کھیلوں میں تو نے لڑییں گنوایا توبد تيون مين جواني گنواني جوانعفلتون مين برطاياكنوايا تو پھر پیسبھھ زندگانی گنوائی

مجاروت وأشعيه

فكردنيا مجه كوبيح ومث سي سففلي عاسج و نواسم ایشقت دین کی رتولب آرام ہی دا ہے